بخما يحقوق بحن مصنّف محفوظهن نن اشاعت : 7 65 حول 1994ء تعداد كتابت ... ۱۷۹/۲/۲ ــ ۵ - ۱۳۰ ، تعلیم علد بور . كارواك مصدر آماد ٢٧٤٠. a یا کی روپیے قيمت خرى بيلى كيشنز ، «بيت الخر» ربىالەما زار - گولكنىرە › حبدآیاد ۸...۵ ؛ ملنے سمے سننے : ۱- حدیث بیلی کیشنز ، دادی مدیث مل بن ، حدرآباده...ه ٧- رؤف خيال ، بين الخير ١٩/١٩-١٠- ٩ رساله بازار، گولکناه، صرر آباد ۸۰۰۰۰۸

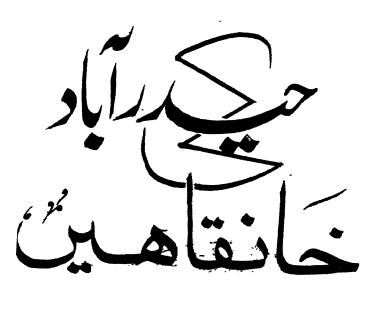

روف خصابر ایم انے دعثانیہ،

سه منواد كرمسالان بي رائع تردي اس الرح بيرنيا وايه برنماه غما رواع البحشل ما تصوف کے ام سے الوں میں رائج بوكيا صوفيون في سب سے بيك تق سولتون كالماده ادرو ادرنی نئ تسم ی عها دلی کس صلاقه مسکوس ایجا دکی بیتک کتے سخت مج بدلے کیے اور ریا فنٹیں ہیں، راہا ہذاد ۔ جرد کی زندگی گزاری حس کی دہہ سے قوام ان سے تما تر مونے لگے مسيريزم، سيالزم، صبس دم دغيره المورك دربعه البنه المرر الك غيرمرئ طاقت بيراك جو"كرامات" كي صورت بس خوام كو مرعوب کیا کرتی جب عوام بوری طرح قابوس ا مات تھے تر ان مسے راز داری ادر استقامت کا متحان مزوری طور کیاجاتا تھا اوراس کے لیے وہ اپن رسالت کا اقرار کروانے تک سے نہیں چوکتے تھے۔ جنانچہ خواہ گیبو دراز نے اپی کیا بھام کا میں ایک ستحض کا ذکر کیاہے کہ وہ شیخ ابو مکرشبی کامرید مونے کے کے آیا تواہوں نے اس سے لا إلله إلا الله شے لی دسول لله كأكفريكهم جيعوايا تفالبكين اتفي مسلمانون كي اكثربت بي ايمال كي حرارت باقی تقی اس لنے بہ کام طری رازداری اور موشیاری سے

ا بِسُ مُرِاللّٰمُ الرَّحِلْ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ

يت كالفظ

ييه انا بل الكار مقيقت به كرد مول أكرم صلى المدعليه و سلم نے فران ِ ہاری تعالیٰ "فاصل ع بما دو مر" ‹ سورة الحبي كى تعميل مي الترتعالي كے احكام اوروین في ما تميں بباً نگ ِ دہل لوگول تک پہنچا تیں ، کسی بات کوائب نے راز نہیں رکھا۔ ایما قطوا ہے یں ہماکہ آپ سنے سی خاص صحافی مودین کی کوی بات تبا ی سرادر کسی سے اس کو خیسیا یا ہو۔اسلام کی پہلی اور دوسری صدی میں دین اور شرادیت کے ام سے آیا کم ان ما دی ہاتی تھی" تصوّف مکا کوی تصوّر بہیں تھا۔ تنسری صدی کے ادائل بی تصوت نے اینے ہال دیر *انکا سے ۔*ایرا نیوں محوسو بهودلول کی ایک طری جماعت نے منا مقار مطور براسلام قبل كرليا - ان كامقصد إلى كليريه تهاكركن طرح البيغ مشركان فقائر ادراعمال كواسلام كى چھاپ لىگاكرا درموستوع ومتكورت احادث

كماماً تا تقيا - دحدة الوحدِد ، وحدة الشّهود ، فنا اورلقا وغيره كي تع<sup>آ</sup>یم اسلامی م*رسول میں نہیں ہوسکتی تھی*ا**س لئے** اس <sup>نو</sup>لیم کے لئے علیٰدہ مررسے فائم کئے گئے جہاں علم کتاب کی بحاتے علم سیبنہ دیا جاتا تھا۔ اِن مرسوں کو ُفانقاً ہ کہاجائے لگا صلوّة متعکوس، د کرجهر، ذکر دو صربی، چهار صربی، یاس انفال ت <sup>ص</sup>بسِ دم ادر توت متخبّلہ اور توت متفکرہ کو ٹرمھانے سے مشاغل دالی عبادتیں عام ما جرمی بہیں ہوسکتی تھیں اس لیے جنگلول ، یہ اڑبوں اور درول کوان کے لئے متخب کیا گیا۔ مردر زما نہ کی دجہسے جیسے جیسے ملانوں کی ایمانی حرارت کم ہونے نگی، جمور ا درمر حوبیت کی دا کھ ایمان کی چیکا ربول کو بچھانے نگی ، تصوت " كاكار دبار جيكنے ليكا بوام مساجد توجيو وكر كرخانقاموں كى طرف ليكنے لگے ادر مسجدیں بے دون سجدول کے لئے رہ منب علم دحکمت تزکیئهٔ نفس، تصفیهٔ روح ادر شکین قلب کی مراکز مرنب خانقا ہیں ہوگئیں بوعقی، بالچوں صدی ہجری میں توخانقا ہی نظام اس زور وشوریسے عالم اسلام ہیں نمودا رمواکہ بے شارصا کھ مسلان اورجلیل القدرعلما رهی اس نظام سے دابستہ ہو سکتے۔

حجة الاسلام امام غزالی جیسے شخص نے بھی خانقای نظام سے دارستگی کے بغیر قلب دروج کی تسکین تہیں محسوس کی ادر بوعلى قازمدى سے صلعة بگوش بوكتے جلال الدين روتى نے صاف كم بديا: مولوی ہرگز بنہ شدمولائے روم تاغلام شمس تبریزی نشد فخ الدين را زى نے شیخ بخم الدين كبرى كا ما تقد تھا م ليا بولى سنا شیخ ابوالحن خرقانی کے دامن سے دابستہ ہوگئے ۔اس کے بعد سے حق کی جستجو" اور بیرکامل کی ملاش " کا ایسا سلسله جلاکه اس کے بغیرسارا دین وایمان علم وعمل اور زرمرو نقوی مھی بوكريه كيا برئ برئ برس علماء و زماد نے جہال كى بركامل" کویایا ایناجه و دستاراس کے قدموں میں ڈالدیا۔اس خاکبار نے قوالیوں میں ایسے اشعار نوب سنے ہیں اور اِن میرو میرو تواہد کے بوب مناظر دیکھے ہیں مہ مستكثتم ازدويشيم ساتئيا بزنوش

مست شم ازدد چیسے ساتئ بیار نوٹس الغراق اسے ننگ داموں لوراع ارتھا دہوں زمرد نفتوی برقیکندم زیر بائے آن صنم نرم برختی است درندی مشربی جش دخودش نوشارندی که پاه کشیم صدیا دساتی را! زهب تقویی که من باجبه ودستاری رقعم بیاجا نات تماشکن که درانبوه جال بازال بصدر سامان مرسوای سرمازار می رقصم

علم لدن يا علم سيبة دراصل كرى جير ننهين حفيقي علم ومعرفت دہی ہے جو قرآن یاک میں بالکل واضح لفظوں میں موجود سے *جس مے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لایا نت*ے الباطل من بين ييديه ولامن خلفه (سرره سم بد) **قرآن پاک میں کوی بات ایسی بہیں سے جومر ف خواس کے لئے** ہوا درعوام سے اس کولوشیدہ رکھاجاتے۔ الندیعی کی ن سان الناظير زايا والقل يسرنا القران للندكر فنهبل من متلكر موره قمر ، اس ليخ دین میں ایا 'ری علم ترار دیا جنواص سے لیے زیرا اس کی تعلیم رازد رن کی بیعت کے کردی جائے ، ان آبات یک کی کھیلی كذبب ہے ليكن علم سينرا درعلم لائن ہى كى اشاءت سے ليخ

برى مريدى كاسلسلهل يرا تزكية لفن وتصفية ردح ك لتة استة أب كوكى الك تتخص کے حوالے کرد بنے ادراس کے ہاتھ پر بیعیت کرکے بیش مرد کامل یامال اور کا لمته فی پ الغشال " مرحلت كا قرآن باك مين كهين حكم منهن سع والتدتعالي كالرشادسي: يَاكَتُهَا الْتَوِيْنَ المَنُوا الْقَوَاللَّهُ وَكُونُو المَعَ الصَّادِقِينَ ‹سورهٔ نویهی اس آیت یاک میں مسلانوں کو مرابت کی گئی ہے کہ صا دفنین تعیی صالحین کی ضحیت اختیا *رکزیں مومنین صالحاین ک*ے · بت ى من ايمان وتنتوى قائم ره سكتاسے مهال صافحين ً كا منظ لعِين اسم حمع استعال كياكيا ہے اور معيت تعين صحبت کا حکم ہے جس کے لئے بعیت دسپردگی کی شرط نہیں ہے ۔ اچھی صحبت کے اچھے تمرات سے س کوانکار موسکتا ہے۔ یمی وجرسے لرصحابر کرام اور یا ابنین عظام میں ایک دوسرے تسيطمي واخلافي استفاده كرنها ورماسي تعليم وتربب کرنے کا طرافیہ لا رکتے رہا ۔ مروجہ پیری مریدی کمٹے تفتورسے يه اكابر مالكُلْ نَاكَتْ تَاتِحْهِ بِهِ

عهد صحابهن حرت امبرالمومنين خليفة المسلين كيے ہاتھ پر بيعيت بهوني تفي حبس كامقص ملكى استحكام، قيام امن دامان اجراء مدودا در تحفظ سرحات موماتها ادراس سبيت كي اس قدر اہمیت تھی کہ ایک خلیفہ سے ہا تفریر بیعیت ہوجا نے کے بعد کوئ دوسرا تتحص بعیت لے نواس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تَعْلَ كرديني كاحكم ديا تقا-اك أميرالمومنين خليفة المسلين كي بيعت براتفاق بوجا سے بورسے سے پہلے جس شخص نے مملکت اسلامیوں انتثار پیدا کرنے اورامیرا لمومنین کا تختر الشخص کے لئے بیعیت کی وہ ملم بن عقبل تقصلين نصرت رباني سے محرد مي سے باعث وہ اسنے شن میں کا میاب نہ موسکے اور گور ترکوفہ ابن زیاد نے مذكوره بالاحكم رسول كي تعبيل بي ان كوفتل كرديا - اس ك بعدسے الدركر وله بيتول كا سلسله شروع بوكيا امركونين ہشام بن عبد الملک سے عبد میں جناب زید ب علی نے بھی ہی کام كياا دربريت المهاكر مقتول موت يشبهورس كهحفرت اما م الوصنيفه نے اس خروج کے ليے ال کی کا فی مرد کی۔ ( بیر

ردات اس فاكسار كے نزديك قابل قبول بنيں سے بهال سے بیت کے ساتھ ساتھ" ندرا نول " کی شکل میں مالی ا مراد دینے کا مجى سلسله على يرا خوام كسيودراز فرات تي ي "اېل بىت يرامامىت مخفى چلى آرىپى تقى - لوگ ال معے پوٹ بدہ بیعت کرتے اورخونہ طور پرخواج ا دا كرتے تھے ي ر جوامع الكلم مترجمه حصدادل صغيرالا) زار ہے سے بعدسے اہل بیت کے بزرگول کو د قتاً فوقتاً تخفی بیت كركے اوران كے ليے رقمين قرامم كركے اموى وعباس فلا قتول مي الهي كعظ كياما تار ما يحس كانتبج ملت اسلاميمي انتثاراد خودان کی ملاکت سے سوانچہ ہنیں ہوناتھا نیسری صدی ہجری کے د *سط مَل* جباس نسم کی سار*ی کوش*یں نا کام موکسیں آوان میول كوسياس رنك دينے كى بجائے تركة نفس، تصفية روح اورسلوك الى الله كارتك دماكيا وران كاسلسله عي اللبست کے بزرگوں سے جوڑ دماگیا۔ رفتر رفتر سلاسل، خانوادسے اور کردہ وجودی آئے ۔ ترکیہ نفس، تصفنہ روح اورسکوک

الى الله كى جمارى بهركم نامول كى دەبەسى چۇتقى اوريانچوس صدى بىي بىيەشمارصالى ، جېيرىلمادىمى ان سلسلول سسى دابسى نىموسىكى .

اس حقیقت سے الکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیری مریدی
کی ابت ادنوا کسی مقصد سے ہری مولکین اس پر ایک ایسا دور
میں آیا ہے کہ اس سے اسلام اور سلانول کو فائدہ بھی پہنچا خالقا
نظام سے دابستہ ایک طبقے نے ابنے ابنے دور میں اصلامی کا موں
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔

بی بره برس رفت نیرصاحب نے ابینے مقالے بی حضرت مجدد الف نان اورشاہ ولی الدّد ملوی کا دکراس ضمن بی کیا ہے اورسائق الف نان اورشاہ ولی الدّد ملوی کا دکراس ضمن بی کیا ہے اورسائق ابی اللّا الله منظم خفیدت سے الکا رہیں کیا جا اسکنا کہ اب بی خالقائی نظام اللّا دبت کھوجیکا ہے۔ اخلاص کی حگہ ریا ، اخفار کی حگہ منو داور اللّہ یت کی حکمہ دیا جا ہے۔ اس زما نے بی اس لا تَق ہے کہ اس کو جر باد کہ دیا جا ہے۔ اس زما نے بی مسلانوں کے لئے اس کہ اس کو حقور نہیں اس کو حقور نہیں منظام کا کوی تصور نہیں اس مقید مہولی مجہ خالقائی نظام کا کوی تصور نہیں میں اس مقید مہولی مجہ خالقائی نظام کا کوی تصور نہیں میں اسکا ہے۔ اس ترا میں نظام کا کوی تصور نہیں اسکا ہے۔ اس ترا میں نظام کا کوی تصور نہیں میں اسکا ہے۔ اس ترا میں نظام کا کوی تصور نہیں تھی ا

جن طرح كداوير بيان كياكيا بيع" المُدرَّراوَيْد بيعتول كالمله صرف مملكت اسلاميرس انتشاريد كاكريا وراميرالمومنين كاتخنة ألشفي كي متروع مواتقا . سلاقتين وامرا ركى ننظرمي سرطريقير اطمينان تخبش نهبين رمأ - حكام دسلاطين البييستيون طيقت بميشه انديشي محسوس كرت نظف حن كالعلقة الادت دسيع برما تا تعاً. عام طور پرجس کسی شیخ کا انرورسوخ عوام میں برچہ جاتا تھا ادر اس کے مریدوں کی تعداد زیادہ ہوجاتی تھی وہ حکومت وقت كى نظروك مي كفتك ما تا تھا- بادشا ، وقت كے لينے دوصور سامنے آماتی تھیں یا تودہ اس شیخے سے مکر لیے یا بھر خود بھی ان کے مریدول میں شامل ہوجاتے عام طور پرایسے مواتع بیر بادشاہوں نے صلحتہ عقیدت کا ظہار کرکھے اپنی گڑی کی حفا ظبت كرلى حن بادشامول ني مكترني انهين نقضان المهانا يرًا - في الوقت دومتاليس بيش كي حاتي بي حضرت نظام الدين آدلیا دیے سامنے سات بادشاہ گزر سے جن میں سے یا نچے عتقد تصے و دینے مکرلی جانچ تطب الدین میارک شاہ ادر جلال الدین حکمی کا جوستر وا رہ تاریخ میں محفوظ سے بخواص کیسو

درازکے زمانے میں فروزشاہ بہمی نے تواہر صاحب سے
بگا وکرلیا۔ بہتی تہ اس کو شخت سے دست بردار مونا پڑا۔ اور
احد شاہ بہنی نے مرف خواہ ماحب کی حمایت بردکن کا تخت
و تاج ماصل کیا۔ اس لیے صاحب مقالہ روف فیرصاحب کا
یہ کہنا کہ:

«خانقای نظام اورشای نظام می عمو ً الکارَّ بہیں ہوتا تھا۔ بیشترار مایب خانقاہ کو حکمرانوں نے ماکیری تحثیں ۔خانقای اخراصات کی یا بحاتی کے لئے سرکاری فزانے سے روزسنے تقرکونتے۔ مجمص وفسريرتو بإدشاه وقت اس قدر مبرمان موا كران سے ابني بيٹيول كى شادياں كك كروالي " اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے . بادشاہوں نے صف اپنی كرى كى مفا فلت اوراني حكومت كاستحكام كسلة تىيوخ طرىقىت كوسرا ئىكھول يربيھايا -ان كى تەندىگىلىن نا<u>را</u>تے اور سخفے دیتے، مرنے کے بعد فلک بوس گندیں بنادیں عرس وصندل مالي ميرا عول اورجسادك كيليخ حاكيرات اومقطع

عطا کرد سیتے ۔اس طرح ان بادشاموں کے تحت اورگڈیاں سى محفوظ رەكىتى اوران شيوخ كىمسندىن كېي-" میدرآبادی فانقا**ہوں** " برمیرے دوست جناب رؤن خِرصاحب نے بڑی تحقیق سے بیہ تفالہ تنارکیا ہے ای صرتك بثرئ مستجوك ساتقة حيدرآبا دكانفانقا هون اوريسري مریدی کے سلسلول کا تعارف اس مقالے میں بیش کیا ہے جہا۔ رؤث خيرصاحب مسلكاً ا ہل حدیث ہمپاور بیربات توسب ہی جانتے ہیں کہ اہل مدیت حضرات کوخا نقامی نظام سے مقر عدم دلجیی ہے بلکہ انقلان ہے۔ اس کے باوجود رؤف خیر صاحب كاخانقائ نظام كے معلم اس قدر دلجيي ليا اور بری دوار دهوب کرے اس بار سے میب حتی الوسع معلومات فراہم کرنا ایک قابل فِرافدام ہے موصوت نے اپنے ملکی اختلان كوايك طرف ركه كراحتيا طرسے فلم اٹھايا ہے جو قابلِ تعربین ہے۔ اُمیدہے کہ اس مفالے کوفار کی انگاہو سے دیکھاجا تے گا۔

بی ب موصوف نے دوایک حبگہ تھوٹری سی غلطی بھی کی ہے۔ جس کی اصلاح فزدری ہے۔ موصوف نے می وم کا انہویری کوسلسلہ سی تنہ کی اہم شخصیت لکھا ہے جبکہ می دم ہجوبری بن کاسلسلہ سی شخصیت لکھا ہے۔ می دم ہجوبری بن داسطول سے شیخ جنید بغیرادی سے مرید تھے۔ اور بیاس واسطول سے جبکہ فا دری جیشتی اور سہروردی سلسلے دجودیں بنہ ن آئے تھے۔

موصوف نے حضرت مجد دالفت تانی اور حضرت الله ولى النَّد كا تذكره برب والهانة الدارس كماسي ان دو تول بزرگول کی اصلاحی خدمات کی بٹری تغریب کی ہے۔ اس نماکسار کواس سے انقلات سے ۔ اس میں شک بہیں مهمضرت مجدد نع عهد اكبرى ا درعهد جها نگيري مين طراصلاي كام كياليكن يبرحقيقت بي كم حضرت موصوت كاخا نقائ نطأ سے گہرانعلق ہے ۔ یہ مارنجی حقیقت سے کہ عہداِکبری اور عہدجہانگیری کے لگا واوراکبرکواکفر نبانے میں خانقا ہی نظام كاطرا دخل تقا عهرهم حضرت مجدد ني شعرف خانقاس نظام کوجول کا تول رکھا بلکه اس کی قدر وقیمت اور مَرْجِها دی

اسى طرح شاه دلى الله كامعالمس فانقابى نظام سے شاه صاحب کے تعلق کو جانے کے لئے ان کی کتاب انفانس العارفين " بى كامطالعه أكررؤف تخيرصا حب كرليتية توابهين اندازہ موناکرشاہ صاحب خوداس دلدل میں کتنے بھیسے موتے ہیں۔اسی طرح آپ کے فرزندرستیدشاہ عبدالعزیز نے كس طرح بدعات كورواج ديا بيے اور فصنوليات كى كتنى سربيرتى فرمائ سے اس كوجا ننے كھے لئے فتادى عزيز بديا بھِرشاہ صاحب کے مالات زندگی کی کوئی کتاب کا مطالعہ کافی سے ۔ان بزرگ نے جن عجیب طریقوں سے اصلاح کے نام سے فیادی سربیتی فرائ ہے اس کی ایک مثال "تحقیر ا ثناء عشریہ سے ہو شیعوں کے ردم تھی گئے ہے۔اس کناب کے بارہ ابواب فائم کئے میں ادر صرات کردی سے کہ باقدام کی میاسیسے میں نے بارہ ابوات کم کئے ہیں۔ اسی صور بی شعور کا کیا رو برکٹا سے جبکہ آنے بنیادی کیم مرفی۔ فالخروابصال تواب کے مردم طریقے، محرم کی مجلیں، ماستیخ عبدالقا درستياً لنُدكا ورد السلام عليكم ي حَكَراداب تسليل کارواج سب کھھ آب کے یاس تھا۔

موصوف نے اس فاکرارکوھی سلسلہ تصوّف وطلقیت میں برودیا۔ اس میں شک نہیں میں شاہ قاسم علی کلیمی کے سلسکر نظاميه ونخريه بي ادرجا فظ محدمولى ما نك بورى كے سلسله صابرييمي حضرت سيداحرعلى شاه صاحب كامر مدوخليفه ضرور مہوں بیکن میرے خیالات نصوف وطرافیت کے بارے میں ہو کیے ہیں وہ ناظریٰ کے سامنے آھیکے ہیں۔ ایسی صورت میں مبرے مام کے ساتھ حیثتی با قادری دغیرہ کا جوڑ بالكل اس شعرى طرح ره كيا سي سه متنی گزری ہیں شغلِ مئے تشی چھوٹے ہوئے وہ دھرتے ہیں طان پرھام دسبوٹوٹے ہوئے بهرحال خانقاى نظام اورتصوف وطرلقيت كالمحينوان ابهابيض بركاتى محنت كى صرورت ب يبايك باضا بطر تحقيقى كام ساور يه كام البنة قيمي وقت ملك عمر عزيرك الك حصة كومت قل طور روقت كرييغ كامتقاصى سے بناب رؤن تجرصاحب كامتقاله مزن اشارات کا کام دیا ہے۔ اب صرورت اس بات کی ہے کہ کوی صاحب ہمت ان اشارات سے استقادہ کرتے ہوتے ایک

مستقل کت اب تفیق کردے۔ "ہمت مردال مردے فدا "

احقرالعبا د

كافظستيك محملعلى حسيني مولوى كالل جامعة لظامير

را مولا مرا مشکرے کئے آو کسی کے ماتھ میں کھے تھی نہیں ہے ے تو دواؤ*ل میں شف* ہ سے نزدیک شررکہ

## مون زندر

زرنظرمقاله طری محنت سے ایکھا گیا ہیے ۔ مجھے میسے راسخ العقيده مسكان توخالقا مول سے بھلاكيا دلچيي ہوسكتي بسيے مگر بعض دقت مرمض كوعلاج بالمثل مي سي شفام وتى سبعي ننا توسفي لمان السيع بمن حن مے تھروں میں قرآک جب توموما سے تھر شرھا بہیں جانا انمصين معلوم مي بنمين كراس مين كتني سونقي بني كن امور كاحكم دياً كياب ا در کن معاملات سے روکا گیا ہے کیونکر بیشتر مسلمان قرآک ('ترجیےمیے) بطرصتے ہی بہیں مٹی بھرلوگ ہی جو کھی کھی تواب کی بیت قرآن تاظره دبغبر محجه بوجهي يره لياكرتي بن يحبب كلام التُدك ساتھ مسلانوں کا یہ روتہ موتوامادیت سے واقفیت کی توقع رکھنا ہی نفنول ہے۔ بھولے بھالے سدھے سا دھے سلان حرنسہ اولیا کے قصول کی کتابی م*یرہ کریہ سمجھنے ہیں کہ دین کاحق ا*وا ىررىسے ہیں۔ توصد و شرک، اتباع سنت اور تقلید شخفی کے فرق سے توعلما کے سوتک واقف بہیں عوام کیا وافق ہول یں نے اس کتا بچے ہیں اہنی ادلیار رجیسے نیج احرسر سندی کے مکتوبات سے حوالے سے بہ تانے کی کوشش کی ہے کہ عمول،

قوالیوں وغیرہ کی حقیقت کیاہے . خانقا ہوں سے چکرسے <del>انکلنے</del> مے لئے صر دری ہے کہ انہیں خانقا ہول کی اصلیت دکھا دی حاتے اس سے بعد قرآن دوریث باعث شفار برسکتے ہیں۔اس مقالے کی تهارى بي على معاللات تسيحول في تواشاريات بي ويت كيّ بي البتة فانقابی نظام کی تفیق می علم سینر سسیند سے بھی مدولی گئے سے ۔اس سلياي واكراع الرحم افصل بورى دنقيم كلركرى معلوات بحاسفاد کیا گیاہے۔ نامیاس گزاری موتی اگرنس ان کا دھمریز کر آا۔ دہ اگر صر دہنی طور م جِن بشیشورسری صدیق دیندارصاحی قربیب بن مگردیگروا رخی شخفیتو<sup>ر</sup> ربی ان کی مَرِی نظری یہ تو ما نظر سید تحد علی صاحب کا بھی نمنون ہوں کہ انہوں نے میری محنتوں کو مذصرف سرا ما بلکہ اس کتا بچے کے لئے وقع بیش لفظ سے توار کراس کی قیمت طرصادی ۔ اس مقالے ک طباعت کا غالب بارمیربے مرم فرماجناب محدعلی خان صاحبے اسینے سرلیا ہے۔ ان کی ذاتی دلجی کی وصرسے سرمقالہ آج آسے ما تقول من سے میں ماص طور بران کا شکر گزار ہوں ۔اس نفالے سے سی کی دل شکتی مقصور بہنی بلکہ نہایت احترام سے ساتھ ما تھا ہو كاتذكره كريم ملانون كوقراك دوريث سع جوالي في كم كني ہے۔ اگر می ہے اس کامطالعہ کیا ملتے توہیت مکن ہے ہے۔ اگر کھنے ذہن سے ا اللّٰہ توفیق بھی دے ۔ طالب خبر اللّٰہ توفیق بھی دے ۔ طالب خبر اللّٰہ توفیق بھی دے ۔ الم (رؤن قير)

## حيدرآبادكي خاتفابي

ما دیشا مول نے منعواء کی طرح صوفیہ دادنہ! رہی ہی رہ ی تدرومنزلت کی ہے ۔ ہر بادشامے دور میں کوئی شکون فور د شاہی انعام داکرام سے استفادہ کڑا رہا ہے البتہ ہے ص صوفیہ ایسے بھی گزرے ہیں جو یا لکل کوشہ شیمین رسبے اور دکراہی میں مشغول رہے ۔ اور با دشا ہول سے لمنا تا کوارا بھریا مسوفیات مرام کی خانقا ہی عوام و نواص کے لیے مرسوں کا کام تھی کیا رقب تعین کوگ جوق در بوق باضالیطه درس بن شرکب بوا ارتے ہے۔ صوفی کی علمیت اوراس سے رواری شہرت کے تناسب سے طلبهي كمي بيشي مُواكرتي قلى . تشنه كان علم دورده رئ اين ياس بجمات ك ل صرفيون ك ياس ها أن نف موفارداداياً کے درس دسنے 8 طریقہ می افسانی ہواکریا تنا سرشخص کواس کے مزاح اورصلامیت کے اغتیارے تعلیم دی جاتی تنی ۔ ایک ہی نساب بركس وناكس برلاكونهين كياجا ناتفا حكم أنول نے مذصرف صوفيه ي طري فدري اكر خانقا بول کی سرئیر بنی کئی جب طرح دنون اطیفہ سے ماہری سے اسیف

ن ن سی وادیا نے سے لتے فن سے قدر دال حکم انول مک رسائی مانسل فی سے اسی طرح تکماندں کی اعلیٰ ظرفی کاشبرہ سی صوفیہ نے ان بی مدود ملطنت می قدم رکها کاروی دونیا کا بعدا مو سی سب سے کہ جن مقامات کو سیاسی مرکز بینت حاصل دہی سے وہیں صوفیہ نے می اپنے نیمے نعدب کیئے ۔الدنہ لعض اسیے صوفیری ہوتے ہیں جو بے آب دگیاہ علاقول کو ائی دات سے سیاب کیا۔ هانةا بي نيظام ادرنة ابي نيظام مي عمومًا فمحرارً نه بي موزاتها بينتر ار اِب: انقاهُ ٧ حكم انول نه أكبري لبنتين - خانتاس انراوات ك یا جانا کے لئے سرکا ری فزانے سے روزینے مفردننے کچھ صوفیہ پر توبادشاه وقنت اس تفر مبران مواكهان سيدايي بيطيول كى شادياك كاكروالي بيا ابراسم فلى قطب شاه كراك دا ادحفرت بن شاه دارم بن تو دوسرے سیدمیران شینی پیر بغدادی حموی سنی همیں دادگر دون والے ، بیشز صوفہ نے ابنے دخان سے پیمرت کرے مندو مع مختلف الما قول كوابا مرز ومنقر بايا يعي اين مرشاك عمم برادري حكمان كى بعوت يديه خكما نوك كى سركترى ف النفين بنية الري عطاكي اور وہ اپنے تعلیمی دلینی مٹن میں مسروف رہ سکے اعض صوفیر نے تو تشيخ الاسلام بعني سُرفار يمنتي كامنصب عبي فبول كيااور بإوشاه كى نوشنودى اور فرفوائى وفاص في الركها - اس طرح فانقابى تطأ عوا می سطح اور درباری سطح دونول فگه کامیاب و با مراد گیرا به دربیرآباد کن ہے شہور سرگے با دشاہ سینی نظام میدراً بادیے درباری واعظ تعنی مشیخ الاسلام رہے ہیں<sub>)</sub> بندوستاني مزاج مي چونكه مرخوبيت يان ما تى سے جس كا فائدہ غراسلا می احل ب مندوسان سے باہرسے آنے والے صوفر سنے نوب رنگ جملا فات است محتگرون اورا ندهی عفید تول نے صوفیہ سمسائے راہ بمواری ۔ اِ علانے کلمۃ الحق میں وہ چیو کی تینو لُ مزاہم بانیں ملی حلی زال میں عطا کرتے اور بدی ایا اثر قائم کرتے۔ اس طرح سید سے سا دھے لاعلم اور معصوم لوگ ان کے حوالے سے دین کی آ بآمي مستحصنے كى كوششش ميں الخياب ايران جات دمين و سجو كران كا دا من

د طوی در کی وجہ سے مندورتان میں اسلام زندہ رہ سکا در نہ اکبر کے دبن البی نے توجہ دنی میں برخاسے دبن البی نے توجہ دنی میں برخان جیوٹری تھی ۔ اس دور میں برخاسے در سومات کا اس قدر زور تھا کہ اگرات دونوں بڑرگوں نے اُک خرافات کا ردنہ کیا ہوتا تو بہتہ بھی ہے۔ رحی بردنہ کیا ہوتا تو بہتہ بھی ہے۔ رحی باقیات اسکیا جو بربیان خرافات کے اثرات آج میں بائے جاتے ہیں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہیں ۔

خانقابی نظام کے جارسلیل میں (۱) فادر میر (۲) جے شنیہ (۳) مہرور ادر ٢١) نقشند بر - فادر برسل كم ما في حضرت تيخ مو القادر بدلان ح ہیں۔ یہ فوت الاعظم" ربعنی سب برے فریا درس ، کے نام سے شہر ہیں۔ بہتھے تو منبلی گر ابو منیفرو کے اسنے والے رحنی ،ان کے میسے معتقد ہیں مگر مگران کے نام سے جنٹسے گھروں سر کول ا در درتو پرلېراتے ہيں . بېرسا ده لوح الاعلم لوگ اگر چورت عبدال**قا** درجېلانی رح كى كتاب منية الطالبين "برطيلني تؤينة تهني ان يركيا گزرے كه، حصرت نے اس کتا ہیں جن بہتر ۲ کمراہ فرقوں کی تفعیل بان کھے ہے ال میں اِن نام نہاد عفیہ رہ مندول کو عب شمار کیا۔ ہے جا حيدرآبادمي فادربرسليكى فانتابي يول توسيت بس

للت طرير فنيتذا لطالبين - السلهوال كمراه فرقة مد٢٠

یہاں اس تنفرسے مفتمون میں بیندخا نقا ہو*ل ک*اما ترہ مکن <u>ب</u> وكن بي اس السابكي يذبراني إدراستحكام اعلى حصرت ميرمجبوب على خار نظام سا دس کے دور نمی ابنی کی ایما در بیونی ۔ سالار حباک اوران کے <u> ملقے کے لوگوں کے جی اثر سے نود کو بے نیاز نابت کرنے کے اپنے</u> نظام نے ہیراہ انتیاری <sub>۔</sub> حصرت عبالقادر حيلاتي مم ايك فرزر حصرت ماج الدين عبدالرزان کی اولاد ہیں سے شامت بزرگوں نے دکن میں فادریہ سلسلے کی خانقائبی قالم کرنے میں طراا ہم سردارادا کیا ہے ہجن کوسیعہ فادر پر بإسبعرسادات اورميفت اختر تحي كهاها ناسب عبن كأنفصيبل كجديول ہے ۔ ۱۱) محصرت میں ایوسف فادری حموی ۔ المعوث ماجی الحزمین ر م م صنحیه ، د گلبرگر ، ۲۷ جعنرت ابواسحاق قادری الم تروف بیال تا دری دم راال بھ وکرنول ان کامزار آننگید را تدی کئے اتا ہے میرفضاءمفام بریسے اور "روضه" کہلاتا ہے ۔(۳) محفرت سیدتیاہ عبداللطیف فادری لا ایل دم شفیاهی در کرول ان کا مزار بیندری ندی کے تنارہے سٹے ۔دمی مصرت مشوق ربان مید شاه مبلال الدين قادري (م المليم مي دورينگل ان يعزار كا علاقم" عرس حاكير" كهلا ناسع . (٥، حصرت سيرميران ين بغيلا (مُ ننطنانه و انگر حوض - ميدراً إدر (۴) مفرس شاه رقيع الدين

فادرى دم اللهد زكاركاليكري فيخيت ويدرأ إد دى حضوت مسيد شاه أسمعيل قادرى دم ^ايناهد) دنيلور ضائع ككيركم مَير محبوب على خال نظام سادس حصرت عبوالقادر صافى خ ے اس فدر بھتی مت رکھنے تھے کہ دکن میں تنا بی گیار ہو*ی نق*رفی كى بنيادى وال دى - ہرسال گيارہ ربيع الآخر كو ماضا بطر سركا ري سطّح يرحكه حكه كميارموي منانئ مياتى تقى ادرخاص طوربر ميار منارد عارت نى مى عبدالقادر صلاتى حماية فالمم كما كيا خوال دفترامور مرببي ك المراب، سے الب زانے تك ہرسال كيار ہوں كے موقع بردگيارہ ربيع التان كور عوام وخواص ميں بريا في تقتيم ي حاتي تقي ـ اسى عقيدت ن كاشاخيا به سب كره يدرآبا دكى تاريخي كمرمسي علي منبري يائين ما بب ایج مک بھی ایک محراب نیا ہواہے میں کے اندر علی مردف میں یا شیخ عبالقا درجِلا في شيئًا لله " لكهام واسع له اوراس محراب برزعواني رُنگ کا پردِه پڑارہتا ہے۔ بعض لوگ عقید تا پردِه اعْما کراس نام كادبالأركريتية بي اور بهرمنه بيرماعقة بهرليتية بي ـ نظام كي سررتي ک وجرسے فا دری گھرانے سے لوگول شنے لئے نرم کوشریا باجگنے لگا۔ نظام کے جننے ملقہ مگریش تھے ان میں سے مبیشتر فادری مہو گئے۔ له جا معمسي د بلي من عي آثار شريف ادر بزرگون كي نضا ديفن مرزام ظرحات ما تاں نے اس دوقت تھے ہا دشاہ شاہ عالم **د**فاقی سے شکامی*ت کرکے* کیہ غىراسلاى چىزى وبال سےكىكوائىي ـ

قادرى سلسك كامهم تتحضينول كوبادشاه كاطرف سيحاكيرس عطاموتر ادر كه قادرون كوخرات سي يوميه الكرماتها-اس طرح ديراً بادمين بادمثاً و وقت نظام دکن کی سربرتن کی دجهسے بیرسلسلیخوب میل بڑا۔ کچ عام لوگوں نے با دشاہ کی خوشتو دی کی خاطرا در ا نعام دا کرام سے سرفرا ز ہونے کے لئے اپنے سلسلے بغداد سے جوٹرے ۔ خاکی قطرت نے ہرزوری ونارى كواس نسب مي داخل موت يراكسا يا جبكريه طهي ف وسي كوالله کے یاس حسب نب کوئی بھر بہیں ہے ۔ ملکھرف تقویٰ کی اہمیت ہے۔الدیمے باس وہی محرم سے جوصاحب تقویٰ سے۔اوراللہ کے رسول تے دوسرے کے نسب میں داخل ہونے سے منع فرایا۔ عوام الناسسي عبى حفرت عب القادر صلاى رهم الفران كم مرادي کے لئے بے انتہا عقیدت یا فی جاتی ہے۔ بہی سبب سے کرجب حضرت بیر نجم الدین گیلانی ۱۹۶۰ء کے آس یاس بہلی دفعہ میر راما د تشريف لائے توعوام کے ساتھ ساتھ علماء دمتنا تخبین کا ایک بجوم ال كى قدم بوسى كسے ليے لوٹ برا۔ بير تجم الدين كيا فى كلين تَيْهِ السوارِ الوارِدُ والبير ربعض لوكون كونوي حيراني لهي بيوي مُكربهمال عقیدت می کوی فرق نه آیا به لوگ شمع بر بردا نوب کی طرح توسط پرے یہ بات بھی چرت انگیزے کہ برصاحب نے کسی کوبھی اسپنے بیڑھینے کی اما زت رہیں دی ۔

حبدرا ادمین فادری سلسلے کے جمشہور مزرکب میں کچھ اول ہیں: (۱) حضرت سید میرال حمینی بغدادی جن کا مزار لنگر و عن میں ہے۔ ۲۰ قادری حمین کے حصرت سیاع حمینی ۔ ان کے فرز مرحض بادشاہ حينى جونظام سابع مرعتاك عليان كيم عمرادران كمع در مارسم سركارى داعظ تعنى شريح الاسلام تقعه وسركارى سطح يروزاى والنه والى فراى تقارب كومخاطب كياكرت تصف نظام كرساته أشف بيطف كالفين شرف ماصل تفادس حضرت توامر سيال صاحب تفصی خصول نے حصرت خوام محبوب اللہ کے نام سے تنہرت یای۔ يبحضت سيدعم عني كم طري بعال تق ال ك فرز مرحفرت کی پاٹا تھے بن کا اٹر حید را ہادیر بہت رہاہے۔ ان کے غانزادوں میں بیشتر *لوگ سرکا ری ملازم رہے ہیں۔* خاص طور برسكر طرمط ك الازمين ال ك معتقدين اورمرمدين مي شال ہیں۔ دمی فادر میں سلیلے سے ایک اور بزرگ جناب سیدرشید بإشاصاحب بب جواميرها معرنظاميرهي رسيعه وال سي مي سود كيجازك مشلع برينبا ديرست على ملقول ني ال فالفت كى ـ ده، حضرت سترعب اللطيف لاأيالي كي اولاد مصحصر ت موسی قادری تقیر جور تولی تھے۔ میرا نابل سی را بادیں موسی فادرى كالما طمشهورب، اسى كمران سي بعض نويواك شهزادة

ابوالاعلی مودودن کے بارے ہیں علی التربیب ال کی رائے کچھ بون تقى كه ايك يكان رقذ اجر مطركيا اورايك كيّان ارتفاج وهيو كما ... ربه روایت منبرة خسرت صدیقی جناب عتین صدیقی تنخر راردو به درننكل ، حضرت عبدالقديرصد ففي ، حضرت نحاصه مران محبوب النَّد كحفيقى بهانجاد زمليفة تحصه جشت بسلمي كن سي خوب علا يهولا مرسل وراسل ابواسحاق چشت سے جا مآئے۔ اس نے انہم بزرگ حفزت سند علی بجریری لاہوری ہیں جن ک کتاب کشف المجوب ہرمسک کے آدی سے لئے قابل قبول سے کرآ ہے مشریعیت کی یا بندی پرا حرار كيا أوركشف المجوب " مين أيك اصولُ لي طررُ فهرد إكر حقيقت معوت ا اورا لقت سب جمور اس اگرشر بعیت کے خلاف سے مندون می چشتیر سلطے کوا ستحکام بخشنه میں ان کا طرامو تررول رہا۔ ان دنو<sup>ں</sup> لاہور دیاکتان بیں سب سے جام حمی فلائق النی کا مزار ہے۔ ردايت سے كرحصرت نواح معين الديوجشين نے نے حضرت ب تن ہورگا کے مزار پر طیار کتی کی میلکٹی کے دوران اک پر جوکشف ہوا اس سے دہ اس ندر نوش مرسے کہ آپ نے حضرت ہجوری کو" دا ما کئے بخش<sup>،</sup> الخطاب بسازمرت بخشاءاب دہ اس خطاب سے جانے ماتے ہیں بعض محتق<sup>ی</sup>ن کی تحقیق ہے کہ پاکستان میں جومزار سیمتا ہور

بنوت اعظم "كہلاتے میں ا دراحر رضافاں بربلوى كے معتقد ادر ران کے مسال سے زیروست داعی و برجارک ہیں۔ ۹۱) سبعة فادربر کے ایک ادر بزرگے حزت ابوالحس فا دری بیجا توری ہی جوکنی اردد کے امک شاہر کا "سکھنجن " کے مصنف ہیں۔ ان کی اولاد ہیں سے امك نزرگ حضرت ست هيبب إلىتْد قادري تخت نيتين د كاروان حيدرآباد) ادرولى الترقادري تنج شهدال كزرسيم واس سكسل سيحاده نشين حضرت محود كماشآه تخدث نشين تقيح وجمعنة إلعاكم كے صدر تھے ـ ملک وملت كا ورور تصف تھے ـ حال ہى ان كاانتقال موا ان ی جگران سے فرز در اکبرنے لیے کی ۔ دے، شرفی جمین دسبری مدری عبی فادری گھرانے کا ایک شہور فا نقاہ ہے۔ یہ می صفرت سترى اللطبيف لاامإلى كرنولى كم سليل كم ايك بزرك حفرت شرف الدین قادری کی قائم کردہ ہے۔ ان کے گھرانے کے ایک بزرگ حصزت سبف الدین قادری سبف کا ۱۹۷۰ در کے آس باکس انتقال ہوا -ان کا شعری مجموعہ ساغ رسیف" بھی شائع مہوج کا سے۔ يرط كفرك المتعين حسرت مسرقي كل فانقاه" صديق كلتن" بمي مرجع َهٰلائق سے حصرت صرکتی شرے ! نے سے عالم عربی والی سے اہراور اردد کے شاعر تھے ان کی شاخری کا مجموعہ جی جھسیہ چىكى يېرىرفن مولا بررگ تى مولانا ابدالكلام آزاد اورولانا

کے: ام سے منسوب ہے وہ ان کا نہیں باکر سی اور بڑرگ کا ہے فلطی سے ان کے نام سے منسوب برگیا ، والدّاعلم اِلصواب . اله مندون الدين يرجيت ليسليك باني السل من خوام عنن الدين في اجميري بي بي-آب ب سے سارے مندوستان بن اس كا شاغيں چھٹ*یں۔ آیب اجبیرن آسودہ ن*ھاک*ٹیں۔ (۲) نوامہ صاحب کے لیف*ر . حضرت قطب الدين نختيار كاكارجيث تيهليلے سميے اہم بزرگ ېپ . پېرولې د د ملې ، مي مرټون مېپ -۳۰ نجتنار کاکې د کختاليفېرو مِانتِين بِي حَفرت باباً فرمالات مَنْ شَكر حِرياك بين - ياكتان میں اُرام کررے ہیں۔(۴) حَضرہ: ، تَنْج شَلرَ مِنْ فلیفه دعبا نَشین عَفر نظام الدمين ادليا معجوب إللى برابوق بن اور حرد ملى كى سرز من كوعوت تخفی ہونے ہیں - آپ طوطی مِندام خرسرو کے لئے سے کھ درہے ہیں امیر شرکی راگب راگنیوں کے موصلور صاحب طرز شاع كزريب بن حضرت تنخ شارك دوسر فليفرحضرت صابر كليري بن جن سے سللہ صابر میں شوب ہے۔ اِس طرح چٹتیول کے دو برے سلیا بعنی نظامیراورصابر برخرت بی کی سے منسوب ہیں۔ مصنب محبوب الى كے غلیفہ دیوانشن حضرت خواج نصرالدین جراغ وہوی ہیں ۔ (۱) حضرت براغ دہوی سے خلیفہ حضرت سے محرم الحنین گیسودراز<sup>چر</sup> مین کے نام سے دکنی اردد کا پہلا دربافت شرہ نٹری ز<sup>ا</sup>لہ

" معراج العاشقين" منسوب رما مگر واكثر حضيظ قتيل مردم ك تحقيق ميں بير ربالهان کا تحرمرکرده نهیں بکرای گھرلنے کے ایک اور بزرگ معنرت مخددم حسين كالكوآ بواسي يديراً بادب جشتيه فانقابي عبى بهت بن يندايك بزرگول كا ذكر محتقراً يهال مكن سے - ١١) حفرات يوسفين (معنرت يوسفِ الدين اور *مقرت شريفِ الد*ين , نام يانيمي أسوده فا ہیں۔ یہ حضرت کلیم اللہ شاہ جہا کا اوی کے جیستے مرید تقیقی سے آتنانے سے المنامر آستانہ "متحن فاردتی نکالا کرنے تھے بھو پرمفین کے بارے میں کئی روا میں مشہور ہیں ایک بیر کہ یہ وو تول زرگ اورنگ زیب، مالمگیرے سبائی تھے دکن پراوزگ زیب كُنْتَح بين الني بزرگول كے"سفارش تنيكرے" كا دخل ہے جو النوں نے قلع کے دروانہ پر بیٹے ہوتے ایک بزرگ کے نام لکھا جو فتحين سترباب بيغ بويت تفعه مكرتار كي خفائق يزطر كفية دالوك كاخيال سيحكم قلعه كولكناثه وكي فتح بي سير الارعب التأفيان ین کی غد*اری کا خل ہے* : مانچر پر کا ریاد شاہ ابوالحن تا ناشاہ قلعن<sup>بر</sup> ہوگیا تھا اوراس سے دفادار سبہ سالا رعب الرزاق لاری نے بڑی جان نثاری سے جنگ می تقی پیسفین می درگاه دیدر آیا د زامیلی میں مرجع خلائق ہے۔ (۲) نام بی بی میں حضرت سیر معین الدین سینی المعرون شاه فاموش كاخانقاه بيع جرسلسلة صابر بدمس حفزت عافظ

محدموتى أبك يورى كيفليفهي مانظ صاحب موصوف كم إيك اور فليفة حضرت سيرشاه جمال الدين قادري عبي حن كامزار هنبر بيث روز بر فاوری اغ بیں ہے ۔ ان کے شہور خلیفنر شیرابراہیم ہیں ت عام ادیب اور پروفلیسر تھے ۔ اہنی کے فرز ندمولا ناستبدالا ہر رضوی موتورہ شیخ الجامعه بی مفرت تراه داموش کی درگاه کے سجا دہ شین حفرت صابحتنی صاحب ی فانقاه "خانتاه بساریه سے ام سے شہور ہے حركم سيركم الكل عقد ، ببسب ان كم بلط معترت تطب الدين تعینی صابری عربی کے پیرسٹ گر بچوبٹ اور در گاہ شاہ نیا موٹز کے سِجادہ بخصے ۔ ۳۰ پرایٹ شہر میں حضرت شاہ راحج قتال کی خانتاہ ہی تفى اسى مقام سے دكن كى ارتخ كا ايك اسم فبصله عبى بواتيا اندى حضرت شاه صاحب كاقطب شامي حكومت بب اتناا ترينا كه ان مصیمکم بران کا ایک معمولی سامریدا بواسس نا نا ژاه به صرف بركرة طب شاب گورنے كا دارا د سوگيا اكر را دشا و سي سوگرا تمار رم، ٹولی چوکی کے اُکے صربے میں شاہ دلی کی خاندہ می سے۔ ببرابراسم فلى قطب شاه ك دا او تف حين ساكرانني كى نگراتى مي بناا *درا بنی کے ن*ام سے مشوب سے ۔ بہخوا*جگیب*و درا زر کے پوتے ب، ده) حضرت مرزاسردار بیک صاحب مبله د بعون گوریت كى كمان عِي يَشْتِيرُ كُفرلن كَ فانقاه ب أي منسرت ما فظ في كاشاه

خرآبادی کے فلیفہ تھے ۔ ۹۱ کیشتی ٹین تواپنے نام سے میشنتیہ سللے کی نشا ندی کراسے ۔ اس نا نقام کے ایک بزرگ صفرت قار ىلى شاە دكلن تى ماخىپ دىدان شاع كزرسے ہيں۔ اس كھرائے كيے تفزت رتدنورال يحتيى افغارى صاحب توجمعية العاما يحصص كركلي تقح ادر مادوبان مقرر عي تقد -ان كے بمان حفرت سيدول الترسين مشہور مثا کے گزرے ہیں - اسی خاتمال کے ایک بیوت برزادہ شبر تقشندى بي جنيبى سابقة صدرجم بورية من دنياب فخالدين على احرس رّبت دختیرت ری سے بچشتیرسلی بیمی ابوالعلاق کھا مری آتا ب امرابوالعلارجها ميكرك دربارك ايك امريق اورسله تعشير يرارب جيك مريد تق اميرابوالعلار كامراراً كروس مدايت سے کرا جمیر سے کشف کے بعد رہے تی مرکم کے تھے ۔ کن بی آنے دلے ابوالعلائى سلسك سحامك بزرك شاو محدقاسم المعردت شيخجى مالى تھے حصرت فاسم مے فلید شیخ میں شفع المعروف می ارشاہ (اردد رائے فلید شاہ میں ان میں اللہ میں اللہ وہی دوری دوری در شروب میں مرت ہے پہلومی دفن ہیں > ان مے فلید آنا محد دادد ہی جن كاليك معرنه ہے ہ "صاب كيكونى في شے ہے گا تا توبيك و المين مول" ابى كے سجادہ شین صرت واقدمیاں صاحب میں سیر آباد کے متہور قامر بناب صل*اح الدین اوسی کی نہال عی ہی ہے* سلسلہ نظامیہ فخریر کے ایک بزرگ سیدشاه قاسم علی کلیم می والم استرشاه جهان آبادی میسلسله

سے ہیں . قاسم علی صاحب سمے ایک خلیفہ شیخ اللی کش تھے جن کا مزار درگاه پوسفین میں ہے شیخ اللی بخش کے بھٹیمے اور داما دا درخلیفر تاہ عبدالعز نرتط توحفرت بي غريبي وسي بمغصريب بيروي تزيران را بي جملال كويس رباكرت تعد ال كياس كواساع " مواكر القاين الى مجن صاحب مے دوسے فلیعربی عبدالہم شاہ صاحب تھے ہو شہر كمكوفك مرشد كصح والدنف عبدالرجيم شاه معاميك ايك فليغرب إحرعلي شاه صاحب تصحب كامزار عنان يورة الم ميرزي مرم كے بازوسے حصر يتاحظى شاه ساحي فليقردوا تتين ما فظات ومطاحسين ساحبين جمع معه نظامیہ کے فارغ بیں عربی الی کے بسل ہیں ادر بے شارکت معامعہ نظامیہ کے فارغ بیں عربی الی کے بسل ہیں ادر ہے شارکت ك مستفعي - أيف إلى منت والجماعت في بعيلى موى برعات وخرافات كم مارس مي امل سنت دا لجاعت ك صنيفت " لكي حب کے کوٹارسے تادیانی می کافرکیوں ؟ ان کی مشہورادر تحقیق کہ اپسے ہیں ان كے علادہ آپ كايك اور تققيق كاب سے جس نے تہلكہ مجار كھلسے بين خوام كيسود ولانصامب وكلركر كمصطفوطات يريني كتاب جوامع الكلم" بركب ني جوتنفتيدونت مركياده على ملقول من موسوع بحث بنام واسم أيف خواجرصا حب الخوظات بك كحوا لمصير برنابت كياكر خواجر صابكا تعلق شیعت سے تھا بنوام کی دواز صاحب مزار برائ بھی اویلی د شیع جمفرا كا وظيف اوريا زوى كعرادك وبرباب الداخلير شيع كلمه الأالله تْحيدلآبادكا فانقابين "\_\_\_ اتر\_\_\_ردّن نوبير

محلى لريسول الله على الوصى الله" كلعامواس يين ندرال ماع (فالی) وال عراوت جوادا اسے فی کررط بن سے کرمفرت قطب الدین بختيار كاكي يُردورون ساع اس قدر حال اور دريد طارى مواكه وه وال محق بوت قطب مینارد ملی کوالتمش فطینی سیمنسز کیا قادیگرسا قرالی سے وَاللَّهُ بِين اس كے باوجود معنی مشلول كى خانقا بروسى اب قوالى كوشرى ابیت ماسل برکن ہے۔ درس وتدرس کے لئے لگ اب سرکاری مدرو ہی کی طرف رجزت ہ<sup>ہ</sup>تے ہیں ۔ درگا ہوں اور خاتقا ہوں کو لوگ سرت ع س كے موقعوں برسجانے اورسنوار نے بیں تحیی رکھتے ہیں گر ما ر شرد دایت کے جرمیتے بزرگان دین دمیڑین کرام نے ماری کئے تھے دە اب سرف ساخ اورغ س كى صورت يىي زندە بىي كىكىن اب بىركا دار مندہ بیر نامعلوم مور ما ہے۔ لوگ بیری مریدی کی طرف کم مائل ہورہ بی ایسامعلوم موزا ہے کہ آئے وہ چنارسالوں میں بیری مردی اور تصو<sup>ف</sup> وطرافیت کی باتین داستان بارسته موکرره ما تی گی ۔ اب درس قرآن دورس صریت کے لئے کوک مک میں بھیلے ہونے بے شمار دی مررو ادرجامعات بي اليف يحوّل ا ورنحينول كوشريك كردان لنكري بي جو عالم، فاصل ما فنظ اورمعلمات بن كردين منيف كى ترويج داشيات بیں مجھے موت میں۔ بدعات ورسوات دخرافات سے کمی گولنے تونالان تخصي بخوام تعي بزار سو كفي بين اس لئے اُفَيَال نے كہا تھا '' مراسوم بنتیت سے اس زانی ، کرخانقائی قالی بر صوفیوں کر کود اس میں سہ ور دبید سلطی کا معلاء الدین فلی کے عہد میں ہوتی ۔ اس کیا کے بان حضرت بیخ شہاب الدین سہ وردی ہیں جوجی الدین ابن فرنی کے ہم عصر تھے ۔ اس سلط کے دکن آنے دالے پہلے زرگ بابا شرف الدین فیے باباشرف الدین کی بہا طری آج می ان کے ملنے والوں سے آباد ہاں باباشرف الدین کی بہا طری آج می ان کے ملنے والوں سے آباد ہاں کے علادہ بابا فخرالدین میں جو صفرت میں شاہ دلی ہے مزار کے قریبا کی جہا گئے سیوں روڈ براس سلط کے آیک اور بزرگ باباشس الدین کی خالقا جہا گئے سیوں روڈ براس سلط کے آیک اور بزرگ باباشس الدین کی خالقا میں جوائے میں اپنے مقت میں اور مریدین کی ہرمال موس کے موقع برجع خی بوزی ہے ۔

خاصراتی بالنظیمین كام وارخطب رواد سران خلیل و دلی س دان سے . ان كے مریح صرت بیخ احمر سرندى المعرد ف محدد الت ان سفے . أيك فانلان: اوق اعظم سيم المتكب أب العديم بيلابوك اس وتت كهرك دين اللى كى دحرس اسلام كى صورت مال تاكفته برقى ايس مالات بي شيخ احريس نبدن في اعلاء كلمة الحق من سرد هركى بازى ليكادى. بادشاه دقىن جرا تگيرنے امنیں موقع پرست زرين بنمارسو کے کہنے پرکواليار <u>كتلع</u>ين ني*رُردا كيد دنون بعرم أوم بواكه أيب كواليارك نام قيريو* كى كاما ياه وق مب محسب سيخ اوريئة مسان بوكت جهانيكرت بالأخرآب كاربالك كاحكم حياشيخ احدسر مبدى مجددالف تافار في فيجهالكر كوبيش بهامشورون سينوازا جهاتكيرآب كى علميت ادركروارس ببرت مّا تربوا - مجددالف تان يحك كواسلام كي تبليغ كي مرعات رسوا . وخوافات كے ردي اپنے تام مربرول كے ساتھ حفرليا۔ برعث نن کے نام پھیلی ہوی گرائ کا ردی کیا "کل برعت ضلالہ وکل ضلالة فى النَّارْ : مسلم تهذيب اوردني اقدار كاحياركيا .بع شاركما بي تحيي دُرِس وَنْدُرِين مُنْ اللَّهِ قَامَ رَكِي . تَقْرِيبًا (۴۴۵) مُنَا بِي اليي بِي جِو · عهام دخواص مین مقبول رہیں 'آپ کی جندایک تضانیت کا جمالی ذکر يهال دلييي سيفالى نه وُكا ردايُ اثبات النبوت : اس بي آين اللفنل اورديگرد ہرلول كاردكركے آل حضرت كى النّزعلية دلم كى نبوت كابه دلائل

عقلیه و تقلیه نهایت نشرح و بسطسے نبوت دیا ۱۹۰۰ بیاله علم ه دیریت دس، رساله حالات خواج کال تفش بندیه دمی شرح ریا قبیات خاربراتی بالدر (٥) رساله آداب المريدي (١) رسالهم را دوم او (ع) مماله ما رف الدرم ال كے علادہ شیخ احرسرن دی شنے بے شارہ احربی کو ۴ ۲ دخطوط لکھے جر مکتوبات امام ربانی محددالف ثانی دسکے نام سے سراوا میں مع سوا رحج حيات فامنى عالم الدين صامت كبوراً رمي بريْنگ يرس لا مورسي مي جلدول من شائع كية ال خطوط مي تعبض آبايت، ا ما دیث تعدد کے نکات کی امبی عالماندا ور دلجیب نشر زم ہے كها ي ميردالف ان مكتوبات المم رباني ميردالف ان حي ملي جلد الالا رکے صلایراس سلسلے ارسے میں اکھاہے: " اس الملك يراعلى من الايركرصدان طبي حي كي شاك بهرسے كه انفىل البشرتعيك للانبيا مالتحقيق بي إب كى نسبت إبيا ا عُتقادر كصف مصنر لعيت اور طرافيت دونول كي تميل بوتى سع ··· نداس دننش بندیرسلیے، میں جلاکشی سے نه ذکر ما مجرونه سماع بالمزاميرُ مذ فنورير رُدِّني، مذغلات مذجا درا ندازي مذبجوم قولا نه سجدهٔ تعظیمی سه سرکا جمعانا، نه بوسه دنیا ، توجید روجودی در دعوی ا انالمن وممادست زمرىيدك كوبيردك كي فدم برسي كي اجازت ىنىم يىرىخورنول كى ان كى بىردى سے بىر يوڭى أ

شخ احرسر: تبدی میردالف تانی *نیشرک دبیعت کے ف*لات جو جاد شردع کیافتا اس کے ایک ادرسیر سالاحضرت ژاہ عبدالرحیم خر ایک نهایت آشرن عالم نظے اُپ می کنے گفرئے بیٹم وجراع حفرت شاہ دلی النامی رث ولبوی رہیں بندوستان اس دفت سیاسی اوس نزي دونون اعنيار سے آلودگی کاشکارتھا۔ آیے قرب وجارکے ملم بادشا بهول كوغيرت ولاق. درون ما ته جر بدائن بيسائي بوي تفي دہ زامت نیز تھی شرک درمات اور دین اللی کے اثرات نے مىلانون كوخدا درسول سے كوسول دوركروبا تھا ـ اليسامي احرشاه ابالی نے اس قوم کوچھنجھوڑ کرر کھ دیا حصرت شاہ صاحب کیے السيا ى خطوط " برى الميت سے مالى بي كان خطوط سے سرف كالب والمنة وعمد لية ورد حجاكمة كب بلكرك إلى بعيرت كالجي بيت پیلآنے۔ مصربت شاہ ولی الن*امی رہ بوبلونا کے بڑ*ی کوشش کی کہ م<sup>ا</sup>مانوں ب*ین حنیت شاخیت مالکیت دمنبلیت سے نام پر جوز دفی* اختلاذات بم الحين دورك فالعن قرآن دسنت كى بنياد براتحامه پراکیا ہائے . آ**نے** مثا تح زا زا در مونیک عمر رکڑی تنیک*رے* تصوذ بن راه سے اُت بوت خراسلامی خاصری نشاندی کی اور معنور اسلای کی صراحت کی و آپ کی تصنیفات یون توان گنت می مگران می حجة المالغه تغنِّهاتِ الهيّرادرازالة الخفا بهت مشهورين أب

في تعتيق كركے بير تابت ليا المحضرت في فناد رحضرت بي البط وتعلق لألبنك رماً مريح بعض علما روشا تخيين حضرت شاه ولى التاركى اس تُقيّن كے ذائل بنين كيوكر ديكرسلان كى بنيادى اس بات رہے معلم ارتى دعلم سنيرير بينه حن بصري في في معرت على صير است كما قا بعر شاہ ملی الن<sup>ارج</sup> کی تحقیق ہے اس روایت بر کاری صرب بڑتی ہے جھزت شاہ دلی التّ محدث دلموی سے نہ مسلمان نوش تنصے اور نیفرمسلم بیت اپنے مسجد فتح پوری د د لمی بمین د د ران وَرَن آب پرخا تلاره جمله که اگرایه مغل دربارك أيك شبغ راميرنج ن خال نيح منزت شاه دلى الناسم لهنج اترواد (ده با قد جر باشرن أبها كرت تعداد روم كين من دعا كميلة اطلق تعي ا در حضرت کے دوفر زندوں حصرات شاہ نب العزیز اور شاہ رقیع الدین کوانی المرد مسانكال ديا . به دونول معنرات اينے فاندلان كير انقوشا بدرو تنگ بپیرل آئے ۔ ( دلمی میں نتح پوری *مبیر کے علاقے سے ش*اہر رہ کا فاصلہ تقريبًا تنس كيلوم يرب ال كفاملان يرجم فيستي مازل كي كسيماس كصلية أيك وفر دركارب بيزنام مصيبتي محسن تركوني وبي إلى كا ليتجرفنين قرم كابه حال اس دفت عي نفياا در أج عبي سي كركو يَ تُتنتيني نوعبیت کی مرال بات ایم منتی ہے تونہ صرف اسے ملنے میں نامل مختلسے لکہ اس کے ردیس غیراخلاتی صددل کو تھولنتی ہے ۔ حالاً بلہ ببعام اصول ہے کہی ککیروجوٹا تا بت کرنے کے لئے اس سے طری ہے رة منظورته الله منظورته منظورته الفرة التاريخ ١٩٤٠ در ٢٣١ مر ٢٣١١ منظورتماني

معنی جاہیتے ۔ زاہ دل الدمی رف دلوی کاسے ط کا دام آورہے كرأب في خوام الناس كوقر آن يُسترى ترفيب دى يفير فربي وال حعذات كى سېرات كى فاطرائية ذارى سي اس كا ترخميركيا حضرت شاه ريس الدين نة رَآن جي ركا لفظي ترحب الرود أن كيا (اس دقت تك عام برشط <u> بھے برگوں تیں فاری سے اکہی تھی ، بیریہ اکہی کم ہونے نکی توحظرت ثمام</u> درالقا در شف فراك كريم كالسليس اردوس نزيم كيا واس طرح فرآك كريم كى منداين كا تَعْرُفُورَاك بِينِي الثاه ساميَّ تعرف مواقع و الأمهب وزُرُ علما دبهو نے توعام الناس كو قرأن سے دور منت سے يا كہرديا تعاكر قرأن بى عام أدى ك س كاردك أن ادر قراك اب ما طكب كوتا ہے کداس میں مراور فورو کو سے کام او کداس میں تمہاط می دکریے بات الحمرية قرات جي سلط بن استخرج اور تعامير حيب جي بن كالله كابيغام كوركفرور كُنْ جِهام مصرت شاه ولى السّادران كي الوادد فيصرف تعنيت وتاليت كأكام بى نبن كيا بكرا نكريزول كي فلات ادر فیراسلامی طاقتوں سے خلاف یا ضابط جہادی کیا سیداحمر ہم کر اورشاه اسمعیل شهر برنے تحریب جہادی بنیا دولل جونام زرمتشرح عالموں اور صالح فوجوا نوں برمنی تنی ۔ کچھ فیروں کی ساز ٹن اور کچھ اپنو ی بر بانی سے یہ تحریب می ہوگئ۔ نام نہاد مسلانوں کے دطلیفہ خوار علمار نے جہا دکے خلاف فتوے دھیتے ادر سلمانوں کوجہا وسے

ردکے ان کی غلامی کی زندگی بڑھادی - استواعلی العرش نویات النی خلامی کی زندگی بڑھادی - استواعلی العرش نویات النی خلق فرآن دی فروعی مرائل جھ کو کرمسلانوں کو ان کان کے منصب سے بٹا دیا ۔ یہ سک کہ دحیہ عصوط کم الآج میں انجام دسے رسیدیں ۔ انگر برد نے اس تحریک جہاد کو محد من عبد الواب کی تحریک سے جو کو کر اسے "وابی تحریک کا نام دیا ۔ عام بٹق ابان فرد شول نے تھی انگریزوں کے مہنوا مرکواس تحریک کو نقصان بہنی یا ۔

شاه دلى التُّرك جاربية حضرات شاه مبدالعز مز شاه رنبع الدين مثاه عبدالقا وراورشاه عبدالغني رخمعه تتجصه -ان مين شاه عالغنيُّ ف عرور بهت كم ياقى اسكا تلاك الناسفة كي ماجراد ساماه اسمعيل شمرير مص فرمايا تصوف رآب كاكتاب عبقات اور ترك دبرصت کے دومیں" تقوینزالایان بمشہورزانہ سے مشہورشاع مومن خال مؤتن (دملوی اس کوسے فیض انتحانے دا نول میں رہیے میں میں کے ایک شعر برغالب ایبادیوان قربان سے برآما دہ تھے بوتن کی ۔ متنزى جهاداسى دوركى بإدكارس جضرت مظهرجان جاتان محيفش نتز سلسك سيمشهور صونى اورشاع كزرسي بي يحضرت شاه دلى التُدميرث وہلوگ اوران کے جاروں صاحبزادوں کے مزارات مہریا ن کے جرستان میں بہلو بر بہلویں ۔ رہیں موسّق کا حرار بھی سے بہریان کا علا<sup>م</sup> ج*س کیے ہے۔ مشروع ہو تا ہے دہاں جیوفا می تختی منگ موی ہے جس پر*۔

كهاب ." وركًا وحفزت شاه ولى النُّد"- "دركاه "كا لنظ دَيالِكُر بہن بڑی حیرت ہوئ مگرجب مزارات سکے قریب بہنچے توریکھا کہ تام مزارات بالکل بی نام آدمیوں سے مزارات کی طرح بن باضابطہ بِدایاٰت بشخی ہوی بی*ن کہ" یہ*اں چراغ جلانا یا اگریتی سلسگا نامنع ہے" عرزوں کے داخلے کا توسوال ہی بیدا ہتیں ہوتا۔ اس جگہ مررسر جمیہ نبے جہاں درس قرائ دورس مدرث کا با صابعہ انتظام ہے . ازوی مسيري سے مسيرك إب اللافل برحلي حروف مي" أياك تعب وإياك منتعين " ( مِم تيري ي عراوت كرتے بي اور شرف تجدي سے مَا نَكْتُ بِي أَنَاهِ مِواسِعِ ﴿ بِرِمِزَارِ مَا غُرِيبِال فِي لِيفَ فِي كُلِّكُ يُهِ کارنگ دیجه کر ہماری جرت دور موڈی اور ہم نے المڈ کا شکراداکیا۔ ورنه لإركان دين كم مزارات سے ساتھ مندو ياك سے كر بغياد تله بوسلوک روارکھا جا تاہیے دہ سب پر رقن سے ۔ حدیبہ کم تاج محل بی شاہ جہاں اور متاز ہ عرس بھی ہرسال ہواکرتاہے۔ اورلوگ سکندرومی دا قع اکبرسے مزاریر بی ذائخہ پڑھا کرتے ہیں۔ الناكير! \_حصوراكم صلى النانليروكم مي مزار برسجود وركور اور جمنے کی احازت ندریتے جانے پر مرعانیوں کو مڑا دکھ ہے شابد اسى ومبسدده مومدر معودى حكومت سفخفا اوروبري صدام حىين سے بہت خوش بيں۔

نقش بندید کی وام اورشائین دونون عموماً ناید ندر ندی مام ادی اس کی این داخل بون کی کوشش عی بین از اکربیر هوی علی مران ب دینا ہے ۔ رسومات و برنات سے جن گوی دب مان کی تعلیم دینا ہے ۔ رسومات و برنات سے تن الام کان دور رکھتا ہے ۔ اس کیلے میں نہ جارشیاں می یائی جاتی ہیں نہ جا چوندروشیاں ہی موتی ہی کم از کم شاہ ولی النماوران سے فا نوادوں کے مزارات تو اس دلیہ محفوظ ہیں بہا فانقاہ اسینے تقییقی معنوں میں ائے بی منافقاہ میں طرح زندو سے

له حفزت مولانا اخلاق حین صاحب قاسی دلوی بهتم جامعه رقیمیه، م بهریان شی دلی مو نے اس کتاب کا بحاب مولانا میداسا نیل شهید که اوران کے زاقر "نامی کتاب سے دیا ہے ۔ .

اسمی شک بنین کریری مربری اوربیت دیفره کے معاملے میں شاہ دلالند کے دالرشاہ عبدالرحیم سے سے مواشرف علی تھانوی کے سب تقریبًا ایک جبیا ردیہ رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کی دہر بانی کدار شدالقادری صاحب كو زلزله كهذا يراحس كى نورين عام عمّانى جيسے جي تحقق نے كا ـ حدراً بأدي نقش بنديبر سليل ك بانى غلام على شاه مداحب مخ ليف حىنرىتەرىدىدالىندىشاە صارىكى بىي جىن كامزارتكانى بازارىي سے جىفرت سورالنده كمه دوخليفه تقط . ببرسيد فحد نجارى ادر حفرت كين شاه صا حفرت سعداللہ کے دوسرے فلیفہ بیرسید میرنجاری المعروف بخاری شاہ صاحب ہیں - اپنی محے خلیفہ حضرت عبدالٹرشاہ صاحب ( تل درک فٹان آباد سلے کے ہیں ۔ آپ نے جیدرآبادی نتش بندیر سلے کو بهبت آگے برصایا حضرت و برالنارزاه صاحب طبعاً ته ایت تقییر مرکا ادر بهنت بوسے فنہی عالم تھے اور میرٹ دکن بی کہلاتے تھے۔ان کی کئ تصابیت فاص دعام میں طری قدر کی تکاہ سے دیکھی میانی ہیں۔ زندگی مجسر آپ اسکام خنی فی بری فدمت کی آپ کا کارنا مربیب که آب نے امادیث کے مجبوعوں سے ایسی ا حادیث جمعے کیں جن سے مسلک حننی کی تا میں مہوتیا ہو اور حور خاجنہ المصابی کے نام سے بانے علدوں میں شائع ہوئیں۔اعاد كاير مجوعه مشكواة كے بالمقابل ترنيب دياكيا ہے۔ آپ نے بڑے دميب پیرائے میں پوسف د زلنے ای کہانی ہی تھی جو" پوسف نامہ کے نام

سے شائع موی اس کتاب کی تزیّب میں آینے ریبرج سے کام لیتے ہوتے اسرائیلیات سے بھی استفادہ کیابہاں کوئی نفس نرم واور فاری خفائق کوئی رمنهای ند مرستے بول وال عمومًا اسرایتالیات سے استذارہ مرتے والول كى بات دلچسپ بوجاتىك اورزوام سے سامنے موضور اقدار كعل كرآجاتي بيع ميلاد نامها در شهادت املمي (شهادت إمام مي ے متعلیٰ کرم**لا کے** دافغات) اورگازارادلیا بیں نقش ن ری <u>سال کے</u> بزركول كے والات اورمعرلت ،امہي معرائے كے واقعات أب نے دليب اندازىن تخرركيم بن دندگى مبرآب كى فانقاه بى على كا چراغ دارار ما. اب آپ مزار برسی جراغال کیاجا تاہے ، آپ کی مقبولیت کا وہ عالم تفاكداكي وبلوس جزازه مي بلالوا ظ مذبب وملت تغريباً سالادير لأباد شرك نفا أي بعدآك كام كوجارى ركيف دالى كولاً الم شخفيت دکھائی *مبنی دقی پر حید را آب*ا دہ*یں ان سلسلوں کے ملاوہ ہی تعین* ادر خانقامیں ہیں جواینے اپنے مراکک کا کام کئے جاری ہیں جیسے دینالر الجمن جو قانقا وسرورعام محے نام سے فہدی سیم روڈ برقائم سے اس سلسلے کے یاتی سری سیرصدین حمین دیندارا لمعروث صاری دیندار ین بشیشور بین حبفول نے لنگایتوں اور دلتول میں جلیغ كى مبرسال اس فانقام على ما في كانوس رجب مي منابا جا تاك . ا در مخلَّت نابَ سُررده علما رکود عوت خطاب دی ما تی ہے .

ا حدون اورقاد با شون كاسلسله عي حيد رآيا دين درايا-اس مراک سمے با فی سری غلام احروا دیا ٹی تھے ۔ دکن پی اسے شکام کرنے دا در پیرِ جذاب میرسع پردسا حب دون کامسکن میرجملہ کٹر پرفقا ) اور علا وُالدين كَعران كي ايد مُتمول شخصيت سرى عبدالنُه علا وُالدين كل محننوں کوبڑا دخل ہے . پاکستان میں اس ایا کے ساتھ جو کچے ہوادہ سب پرنطا ہرہے۔ سرظفران اورنوبل انعام یا فتر سائیسلاں وارسلاکا ماحب مي اس سلك مما بيراي . حيد رآبادي مهدون ساكى فانقابي عنى ايني سُلا وفار ى تبليغ داشاعت كا كام مررى بي حييل گوڙه ادرشيراً يا دين بيراً إد ہیں اس سلطے کے باقی مفرت سید محد جو شیرری تھے جھوں نے مبدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بہا دریارجبنگ بردفیر الم خز زمری جسط سردارعلی فال اور طااب خوبدمیری اس سلسلے کی متا رحج فعدیای ہیں عموماً یہ لوگ آبس ہی ہیں شادی بیاہ *کرتے ہیں۔ یہ* اپنے اپنے دائرد میں مصردف میں ان کے علادہ بے شار تھوٹی بڑی فانقا ہیں ہیں جو اینے بانیان کی باد کا رموسے رہ کی ہیں اور دوشہر کے مختلف حسوں میں بھیلی ہوی ہیں جہال اب ان سے یاتی مبانی حضرات سے مزارا ہی رہ گئے ہیں ۔ ہررس یا بنری سے وس ہوا کرنا ہے ۔ سماع ہوتا سے بڑی گیا گیمی رتی سے بیٹ ترسلیلی جیاں توالی کی بڑی اہمیت ہے ۔ وہی نقش بندیر ماللہ وکر واشغال برزور دیتاہ دونوں کا مقصد فناتی النہ ہی ہے گرفنا کا طریقہ کا رالگ ہے بقول شخصے فرق بسن اس قدر ہے کہ آیک خقرب گزیمہ اور دومرا ارگزیمہہ -

ارمزیده -حیبرآبادی ان خانقابول کے دم سے بیری بنگام آواتی راکزی تقی مگراب ساجی سیاسی ادرعلی انقلاب کی دجہسے ان خانقا ہوں کا اثر دِنقوذ کم سے کم مجزنا جارہا ہے -ایک بارا درا قبال کا متعریر ہے ۔ مرا سیوجہ غنیمت ہے اس زمانے ہیں

ر بربیر بیک ہے ، ماریک کرد کرخانقاہ بین خالی بین صوفیوں سے کرو

## انارادكابياتُ:

مکتوبات ادام ربانی کیورارٹ پیٹنگ پرسی لاہورس اشاعت ۱۹ ۶ - تذکرہ شاہ ولی اللہ مکتبرالفرقات بربلی ، ۲۰ سواھم ۱۹۴۰ء نفینز الطالبین عبرالقا درجیلان شیافتاک اور در بلی -مولانا اساعیل دہلری اورتقویت الایال از الوالمحن زبیر ، دہلی مولانا محماسا عیل شہیراوران کے ناقد - از - اخلاق صبین دہلوی -